











یے در حصرات بھی اس کتاب کو بیر صرفراس سے حقیقی، دینی دونی وی فوائد مال كسكين اوراعمال سنك كاربند بوطائي توسى أسى كى كامياني كى دلىل بوكى ـ حقيقت يديدك يرومرسف محضرت الحاح سيرصى الدين الرست والرفاعي نورا يترمرق وكرساته طويل عبت اورآب رينمائي نے مجھ اس قابل بناياكه آئ بي اس موضوع پريت ما انتحاسكول. بدوذرعلىعمفان الترالغالب الرسشبيد يقينا أيرطرلقت مضرت الرفاعي منطلهٔ عالى اور صنب سيريت الدين معبت اسرارالتراييف عما خلا عالى نيميرى حصلاف زائى كى وريزية ناجسي حكس قابل -اس كتاب كى تيارى بي اس ناچينز نے مناز جرونل كت و دسائل سے مدو لی ہے شاپن رونساعی محكررب محكيرناعيراول ر اوراقعرانی اس كتاب كى تيارى مي طيت قاسم الرشيرعمراني ، فليفوالرفاعى نے ميري كا فى رينجا فى فرماى اور محفى كا فى موا دمهياكيا اس لئة مين ال كا تهددل شكريهادا كرتابول اورتم حلقه احباب كابمي شكركزار ببول جنوف اس ت ب كاشاعت مي مدد كى ہے ـ الشراقالى سب دوست الحب وعدالمحدع التكويفارتي خلفروناعي

## بستم الله والتحمن التحييط وست يرتوركو بوسدوين وليه حتراميرسدالاوليار والعارض خطة سيخ السيدا صرالكبيرالرفاعي فترس مروكان المحاسم أمي سرز وماک میں دیسے توبہت شہرت رکھتاہے . اور لوگوں کی ایک بہت طری تعداد حضرت سيدى رفاعي قدس سرؤ عقيديت واحرام بهى ركهتى ب مكرآ كيسترى احدرفاعي قدس مرؤك فيحع حالات عظمت اوراوصا سے ناواقت ہیں ... جبکہ دیکھا جائے تو تابت ہوگاکہ الترجل شانئ في سيرى احدرفاعي قدس سرة كے دموز واسسار اورمعارف محمقام ششش جبت كم محدود بنين كھے ، جوكرعقلى تك وتا زكاميدان في بلكه بالاست شن جهت جوعالم عنب كي اور سوعشق کامقام ہے۔ یہ ایسامقام ہے کہ جمال زیانیں اعقامتي ، فنم وذكار معطل بوعات بي -ان بى مقامات اعلی بررت عظیم نے آیے کوفائز کیا۔اولیا رکام رصنوان الٹرتعالیٰ بیں حضرت سيرى احسد رفاعي قدس سرة كاسقام سب نوالانظرا تاسے کہ برامست ازی شان وشوکت کہیں اورنظر نہیں آتی سیری احدرفاعی قدس سره کی ذات بابرکات، سرمد حو توصيف ، تقريظ وتاتير سيمستغي وبالا ترسيد ، كه قلم يكه سيام أمتت رسول مقبول سلى الشرعليدوآ لهرك لم مبرجن الوليار كولع

شرا كوحولقائے دوام حا بانے کی صرف دسے نکل کر دنیاسے دورودا زعال قول تک پہنچی ان میں مصنت سیری احدالرفاعی کی ذاہے کرامی نمایاں نظراً تی۔ کے شہرت مقبولتیت دنیا کی جہار جانب بھیلی ہوتی ہے۔ بھینے وعربب ين المارفاعيدكوست زياده بولیت و معبوبیت احرام وعزت کی نگاه سے دیکھا جاتا ہے۔الیبی رت ومقبولت بهت كم بزركون كوماصل بوتى . نوشى يكرعبرالمج عاربى صاحب فليفتر فاعي محقر بدالاولياروالعارف بن يراك معتفركاب بيش كررے بن. خنام عبدالمجيدهاري صاحب، فليفرز فاعي ايك نهايت، باصلاحيت ، بااخلاق ادر پراعتمار شخض ہیں ۔ خاندان رون عیہ ہے ان كى دابستكى تقريباً (٢٥) بجيس سال سے قائم سے عاربی صاحد سدى احسدالرفاعي قدس سرة سے والها منعقدرت و فلوص رکھتے الله اورون برك ان كى عقيدت وفلوص كا جذب ترقى كرتا جار اليه. فانزان رفاعيك محمد كملئ مهروقت مستعرنظرات بي وجنت مكاني والبربزركوار بيرطرلقة تحفزت الستدرصي الترين الروف عي ماحب كومهت عقيدت رسى ہے اور اكثرنشست وصحبت رستی تھی ۲۷-۱۹۷۲ء میں والد بزرگولدے رفاعیہ طرسط تا م کیا تواس کے کھوم لبدری عاربی صاحب رفاعیہ الرسط کے الكراع فيتخب بهوكة اورتب سے اب تك رفاعيد الرسائے . ذرلیهانسانیّت کی بھر بورا نزازیس خدمست انجم دیتے رہے۔ جو

جا دیداں کے متعلق « انوار رفاعی 'کے عنوا بت كاوش اور جهان بين كے لعدر فاعيه طرسط كے توسط ہے ہیں ۔ تاکہ مختصر ساتعار ف حضرت سیدی ول اس دعا کے ساتھ کہ رہے کا تناست ان کو لمینے فضل وكرم سے نوازسے اورسائر حضرت احب الرفاعی قائم رہے۔



اتھی انسانین مرکے بھرزندہ ہوئی اس طرح بھرایک انقلاب نے محره بدلي اوراسلام كي نشأة تانبيركاسورج بيمراني سالقرآب وتاب سيطلوع بواير تبليغي تحركب اك عانب حكومت وسلطنت اوردوسي جانبطرلقیت وروحانیت کے روب می نمودار ہوئی مگر ککومت ف سلطنت تبليغ سم لت بميشه علمار وفقها ركى محتان وبي مي صالحين و القتاري حكومتين تهي محتاج ربس بيركسي كمحتاج ومرجون منت نديس اورحقيقت يجيمي يسي كداسلام كاشاعت وتبليغ دراصل انهبرح فسر يش فقيرول اور درولشول في فرمائي ككومت وسلطنت في لين جاہ وست ماورسیا وفدم سے نمازیں برط عوائی سٹراب نوشی بر یابندی سکوائی بیوسی و دا کے کا قلع قبع کیامگروہ کون سے پیکے ضامی ومحبت اوركوه علم وعمل تعے عنہوں نے سیول میں ذوق ، نشئه شراب وشاب کی ملکه بادهٔ توحی کی ستی و بے خودی اور حور و واكوورك وقطب وابدال بنايا وراكراس دولفظول بين كهاجات توبول كالرجم كومت في سنوارا تورق صالحين في يجونك. انهين صوراسدافيل مجويكن والول مين واقف اسراب سترلعيت ،ماهرطرلقت ،عامل كنجيبة معرفت غوّاص بحرلطافت، سلطان العارسين ، بريان الواصلين حصرت سيّداه مركبرالرفاعي آپ کا دورس ال بیرے سروع ہوتاہے۔ بیعجب تالیخ اسلام سے اہم ترین اور نازک ترین واقعات سے عبارت ہے۔ سلجوقی سلاطين اورعياسى خلفاركى بالبحك شمكش اس زمان ميں بورسے عرف ج يرتيمى

لمطرقائم رکھنے کے لئے للاطين عيكسي فكومت بيراينا اقت الروته دل وحان ہے کوشاں تھے کبھی خلیفہ کی رضامندی کے ساتھ اور کہی اس کی مخالفت و ناراض سے با وجو د کہی کہی خلیفہ وسلطان سے لشکوں میں معرکہ آرائیاں تھی ہوتیں۔ اور کیان ایک دوسے کا بے در لغ خون بہاتے۔ اسی خون آشامی کا مذکرہ مون ابن کثیرنے ان الفاظیس کیا ہے۔ رد سلطان سے لیے کو فتح حاصل ہوئی خلیفہ قید كرلياكيا وابل بغدادي إملاك كولوث لياكيا اورينجر دورسے تمام صولول میں بھیل کئی۔ بغداداس المناک خرے بست ماتر سواا ورویاں سے باشندوں میں ظاہروباطن برلحاظ سے ایک دلزلدسا آگیا عوام نے سى سے منہ ول تك كوشهدكر دیا راورنم باجاعت مي شرك بهوناترك كرديا بنواتين مرسين نوحب كرتى ہوئيں باہرنكل آئيں اورخليفه كى قيد اوراس كى بريشانيول اورمصيتول كاماتم كرنے لگس اسطرے دوررے علاقے تھی بغداد ہی کے نفتش قدم يرجل نكلے اوراس كے لبدر سيفت نداتنا براها لركم وبيش تماع علاقے اس سےمتا تر ہو گئے : ی میسلمانوں سے باہمی افتراق وسٹ نہ جنگی اور دستمنیوں کو ینی آنکھے سے دیکھا - انہوں نے سے بھی دیکھاکہ دنیاکی محبت کی ضاطراو ادرماه ومنصب معصول

لذيرني يرآماده بين الهين عرف دلچسی ہے۔ ان کی نگاہوں ہیں صرف اہل حکوم وقارتي يحان معزے شیخ رفاعی نے لیے شعور واسک ، سوز درول ، ہمت وطاقت اورافلام سے ساتھ رہند و مالیت، دعوت و تبلنع، س اور تزكيهُ قلوب كاامتم فرمايا رتحفة الاوليا ر، شفار بقام، ترياق المحبين ، نفحات الانسس ، خزبينة الاصفي مر اورعیا سے واسط جیسی معتبر کتابی ان سے تذکارعالیہ سے لبرندہی جنانجيرة بحب يحمع فطسه اورمدينه منوره سے لوط كرائم عبدو جوکہ بصوسے قریب ہے سکونت پذیر ہوئے تواس وقت اس سے ایک لاکھ اسی ہزار خلق برسال الماليدر فاعير کي تبليغ واشاعت مي مصروف تع . اسكار عواق كاكوني الساخط وكوح بنرتها من جهال آب کے خلفا دعوت وارشادس معروت نہوں . آپ کا سينه علوم ظاهر بروباطس بركا منجينه تها- آب كي تصنيفات و تاليفات أيك محتاط اندازے كے مطابق (٦٦٢) جوسويا سخف كتب يشتمل بس يونيس اكثرناياب وكمياب بي وورجاحزيين معاني بسمالترالرهن الرحيم، تفيرسورة القدر، علم النقد والروايات صيث الطريق الى التروع المه؛ ابل الحقيقة بمع التر ، بهجة السرع، فقدالتافعي - جائم ، احتراب ، البرهان المؤيد، ربيع العاشقين ترياق المحبسين ، روضة الناظرين ، مياس الاحمديد ، كتاب الحكم ، آثار النافعراد را عكم الساطعه وغيره عشق ومعبت محده نويني بي -

بالدسس دلول كو مراست نصيب موتي . يردة دن کی کے دل میں توجموس ہوتی کسین رستا ہوا زخم نربن سکیں۔ شنيره كرزآتشس ندسوفست ابرابهم! ببین کہ ہے شرر وشعلمی توانم سوفت يرايك فقيرو دروليش كى فانقاه بصحرباً دشا بول كابادشاه به. نقیر بھی ہے۔ ال کی مٹھی میں ان کی مٹھی میں ان کی ابردعاشقول كى سجده كاه ہے ۔ ان كى جب ل پرسوقىيامتىں قربان اوران کی قامت برمزاروں سرو شمشا دنت ربولیں تومردے جی اتھیں اور نس دیں توخف رہ ابرشرما جائے۔ امام سبط حوزی (محدیث ابن جوزی سے بوتے) اپناچشہ دیر واقعہ بیان کرتے ہیں جبس مصرت شیخ رفاعی کے مرتبہ عالمیہ ودرجا سے رفیعہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ دد سنعبان المعظم كى يندر برس رات كوين السارة عاليد فاعير كے بانی حضرت سياحم كسر فاعي كى فالقاه مين عاضرتها - ايك لاكد مرمدين كالمجع تحاري می نے اس مجمع کثیر کودیکھا تومیرے اس حیرت واستعل كود يحدكم إب فيارشا دفرمايا. " ميراحشر طمان حبيا مواكر لمح يورك لئے دل من يرخيال آيا بوكرمين ان لوگول كا بيشوا بول " بحان النر وراصل سى تعلىمات ان بزرگوں كى زندگى كام مصل وفلاصد تقس كرتم فالق سے بوجا دُتواین تمم فلقت كوتمها المطبع و فرما نبرداربنا دول كاراكي مرتبه آب في صلقة رفاعيري ارشاد فرمايكم

د ان ساری را بول بر بین حلا بول جوخدا تک بینجاتی ہیں مگرسب سے آسان اورمناسب ترین راہ م<u>ح</u>ف فقہ رو مختاجی ونیازسن ری وشکتگی می نظرآتی" اسمجلس میں ایک سائل نے اوجھاکہ "اس نیازیندی وسٹ سنگی سے مصول کاطراقے ک " اسی و میں بیش کرنا جاستا ہوں خدا سے حکم کا احترام کرد فداكى مخلوقات كے ساتوشفقت و محبت سے بیش آو اورسنت مصطفاصلی الٹرعلیہ والہوسلم کی پروی کروی' ونفيات الانسن موليسناعب الرحن جاميً صسه ٣٣٧ مطبوعه حبري ركي كاجي مين موليناجامي فرمات بي دد ایک دن آپ سے دور برس محرالشین شیصا کے مربد نے دوسرے سے دریا فت کیا کہتم ہی حضرت کی فعصت عالیہ ہی مستة بوش كيافيض بينجاس في كهاكد توجو حياستا ب ده طلب كراس در بارسے كوئى ماليس نہيں لوٹتا ، اس مريدينے كيا سيرى میں جا ہتا ہوں کہ اسی وقت دوزخ سے نجات کا پروانہ عطا ہوجائے جواباً دوسے دوست نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاکرم اس سے زیادہ اوراس فضل ہے صدوبے حساب ہے۔ ابھیان دونوں میں بیمکالمه جاری تھاکدا جا تک آسمان سے ان سے سلفے ایک سفیرورق آگیا۔ اُم کھایا گیا تو ورق سادہ تها دونول اس وقت معز ي شيخ سيدا حدكمر دفاعي كفوت

میں حاصر ہو گئے اور اس واقع کے کاکوئی تذکرہ نہ کیا اور دہ فیدورق آبے کے دست اقدس پررکھ دیا جسکتے رفاعی نے اس ورق سادہ کوملاحظ ونسہ ہوگئے اورسرفرماتے ہوتے سرکوسی صداعمایا۔ آئحة مُدَيِنْهِ إِلَّا ذِي أَرَا فِي عَتِيقًا أَصْحَا فِي مِنَالنَّارِفِ اللَّهُ نَيَاقَبُلَ الْآخِيةِ قُ اس رب حقیقی کی جمب رکتا ہوں جس نے میرے مرمد كودنيابي سي ازادى كى بشارت عطافهادى . انہوں نے وہدرا دب کو حیم کرائٹاس کی کہ سشیخ یہ ورق توساده ہے۔فرمایاکہ قدرت کی تحریخط نوری میں ہوتی س رازکه درسسینه نهان است ندوع بردار توال گفت به منبرند توال گفت راقسهالسطورن زيرنظرتح سيكوج ميرس ديربينه ومخلص وست زمرجناب عيالمجيدعاربي صاحب سيرضحات فلم كانتيحه بس كود يحد كرعا وفهم کے متلاشی اور بزرگان سلف سے حالات زندگی سے واقفیۃ عاصل كرنے والوں كے لئے انہوں نے بڑی عرق ریزی و تحقیق وَ مَقْبَق عمرتب فرمانی ہے۔ ابتدار ہے آخے تیک دیجھ کر بیات مراشة ابتدائية تحرير ديا اورمزىداستفاده كيليم ملتى وملتمس بول كربوك فلوص قلب اوروقت نظرسے اس کا وش کو وقف نظر کیا حاتے۔



،التُدرب العزّت سے لئے ہے ہوطرامہربال اور نهایت رحم کرنے والا ہے جس نے انسان کواحن تقوم کے ساتھ بدا فرمایا اوراسس كى رسنمانى اورست يشبطان اوردین اسلام کی سسر بندی کے لئے کم و بیش ایک لاکھ ہوبی ہزار (۰۰۰ ۲۲۲) انسسیار کوام اس دنیائے فانی میں مصعے - دنیا کاکوئی ايساكوشه يالوكون كاكونى كروه ايسانه تخاجها ل يرالتركي و صرافيت بغام ببنحانے والاكوئي نرمينجا ہو۔ ازل سے كے كر حضرت محمصلي التعليم ہر کوسلم کی بعثث تک انبیار کوام سے آنے کا سلم جاری رہا۔ انانيت كوومالينيت كادرس ملتار إستق اورباطل مي فسرق سي آكاي ہوتی رہی اور مراط ستقیم پر صنے کی تلقین بھی ہوتی رہی۔ الترتعالي في أنحضرت صلى الشعليد والبرس لم كواينا آخرى شي شا ماس دنيابي بهيجا بحفزت محموصلى الترعليد وآلبرو المركون تمالمرتبت كا لقب عنايت بوااور الدوى برم ختميت ثبت كردى كئ . مصوصلی الشرعلیروالهوالم کاارشادشیارک ہے۔ رَّنَّاخَاتَمُ الْنَيَتَ ثَنَ لَا نَيْ بَعُدِي. ترجمہ: اب قیامت تک میرے لیدکوئی نی نہیں آئے گا۔ اب چزیکه نی آنے کا سلسلہ ختم ہوگیاہے ۔ لہذا انسانوں کوشر شيطان اورنفس امّاره كے تثروفسا دے محفوظ ر كھنے لئے

ان کی ترسیت اور رسخانی کے لئے الترتعانی نے ب يرمينركا رانسانون كوسيدا فرمايار يه لوك لينصين اخلاق ، تقوى طهارت ، پرميزگارى ، شافت زمد جمریه وزاری ، حتب النزاور حب رسول سے سرشار اور عجزوانک سے لوگوں کے دل جبیت لیتے ہیں ۔ یہ لوگ الٹرسے دین کی تبلیغ کرتے ہں اورلوگوں کوالٹری وصرانیت کا سبق دیتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لي حصرت محمولى الترعليدوآلهو الم ف ارشا وفرماياس . النركے بناوں میں ہے ایلے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہی اور نہ شہیدلین قیامت سے دن قرب اللی کی وحبے انبیارا ورست بدار ان پردشک کری گے ۔ مجر حضور اکرم صلی النٹر علیہ وآلہ کا سلم نے یہ آیت پیشرهی . اَلْاَانَ اَوْلِيَا الله لَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْنَفُونَ ترجمہ: بے شک اولیا اسٹر کو ہنوون سے اور منر وہ عمکین ہول گے۔ الترتعالى نے اس زمین برانسان كوانيا خليفه بناكر يجيجا ہے بعضور اكرم صلى الترعليدوآ لرو مم ك بعد علمار دين ،مشاسخ عظام ، صوفياركام اور بالحضوص اولياران رينحام الم كي تبليغ كوجارى اورسارى ركهار ان بزرگوں سے عمل وکروار، اخلاق وا نکساری، عاجب زی ،خلوص و سلام سمے تعلیے ہیں جوق در جوق داخل ہو محبت ہے۔ لوگ مثنا تربہو کہ اوراسلام دنیا کے ہر خطے ہیں تھیل گیا۔ آج مسلمان عالم عرب سے ا کر مصافیر باک وسند تک اور لیوری میں ، امریحہ ، افریق، آسطیلیا

كوام اورصوفيات كرام كى تبليغ كانتيج اس میں کو فی شکے نہیں کہ حکمالوں نے فتوحا عطنتیں قائم کیں کسین وہ لوگوں سے دلول مظاری ب انبه میں بنوامتہ نے حمد سوسہ سكين آج ولم اسلام كے صرف كادى رہ كئے ہيں تا رہنے اس بات كى كواہ سیانید میں غالباً صوفیائے کرام کی کمی رہی ہے اور سال سے تبلیغ لملام كوجارى نزركهاجا سكارحس كى وجرأ يبانى حرارست اورقوست كمزور يطنى كنى اوراس خط سي اسلامى اقدارس وان من حط هدسكار معنور الرم صلى الترعليه وآلهو لم اور آب عي مانشينول كى سے تو سے میستی، جالت اور غربت سے ہزاروں سالے رے حصط کتے۔ اورانسانی عظمت کا ہمگرعدل، امن اور سلامتی الم وترقی اورخوشی لی کا دور دوره جوگیا راسکن بانچویں صدی ہجری میں عالمُ اسلام فرقد وادان فسياوات ، نسلى ولسانى تصاوم اورانتشاركى لبيط س أيكا تها - اسلامي اقت اركاستبرازه بحورا تها اوراسلام يرم طرف سے باخار سورہی تھی مخصوصًا خلافت بغداد نہایت کمزور برائی تهى-اس كي يرورد كارعالم في ١٦٥ عد مي معن المبين سياح الرف سف عی کوان انوں ک رسنمائی سے لئے اس دنیائے فانی میں جیجا۔

سرتعالی نے آپ کی ذات میں ان یا بهردی ان کاز بروتفوی، پرسی زگاری، اتباع ل التعليم وآله و لم كمال كي انتهاتك بينجي بوتي يحتى- آل نے فالی کا تناس وصرہ لاستریک پرکامل ایمان ے پرعت کومٹانے سے لئے اپنی توری زندگی وقف رى اوراس كارفطب كوانيا نصي العين سمجها ـ آب رصتی الترتمالی عنه نے لنے درس وتدراس ان تم شيطانى طاقتول كامقابله كياجس سيكيسي شورشين سلام کے گل ہوتے ہوتے چاغ میں ایک نی رقرح بھی کے الل كود وباره سرملندى چلى بونى -



ريض ابن امام موسى الكام باقت رمن ابن الأمام زين العابدين أبن الأمام امير المومنين والتشبيلارامام فيبن مشبهد كربلا ابن اسدالتُرغالب أميرالموسنين بيدنا على ابن افي طالس عنهم إجمعين بركيرالرفاعي عن استبيخ عل العرين على القارى الواسطى عن اشيخ ابن الفضل محمد بن كامنع عن الشيخ ابن على المعرف بالعلام بن تركان عن الشيخ على ابن البازياري عن الشيخ معلى العجمي عن الشيخ ابن على بحرالت بلعن ستدالطالقه جنيدين محستدالبغدادي والمتعن عطى اشيخ معرو وزر الكرجي عن اشيخ واؤد الطائي عن اشيخ صبيب العجمي الشيخ ابن معت رسيرنا الحسن البصري عن المالمومنين المام المشارق والمغارب سيرناعلى ابن ابي طاب المتعاملين على على المتعارب آب كى ولادت باسعادت مقام حسن ميں بروز جمرات بتاریخ يم رجب العدم مطالق >١- اكتوبر ١١١٠ ين بوني اس وقت عياسي فليفرم ترشد بالتركي حكومت تهي بيجي كرقصته المعب بيده ك قريب واسط اورله و کے درمیان واقع تھی . واسط ایک شہر سے . جے جان من لوسف نے سلم میں میں درمائے دحلہ سے کا رسے آباد كياتها -آب كى ولادت بإسعادت كے جالين وان يهد حصار لولور رسالت ما بصلى الترعليدو البح م في سيراح ركبرالرون عيا معامول معزر يبشيخ منصورة كولبثار يعطا فرماي يمشيح منصور

عالم روبايس ديجهاكه مرشركائنات ارشادف طيسي بالردد المصفو ترے دے نوشوری ہے ۔ حق تعالی تیری بہن کو آج سے جالبنی روز بعدائك فرندعطافهائ كاراسكانام المسدر كمناج طرح مين وارالانبياً بول وه درارالا ولمار بوكا" " جب وہ ہوست یار ہوجائے تو تعلیم کے لئے شیخ علی القاری واسطی کے پاس بھی وینااوراس کی تربیت سے غفلت نہ تنا " حصرت منصور بطائحی فرماتے ہیں کہ خواب سے بیار مرکز میں نے سب کوینوش خری سنانی -اس سےبعد میں اپنی بین سے مکان پرگیا۔ سی دروازے کے قریب سینجا تو مجھ محسوس ہواکھسے سی بن ی سے بائتی کر رہی ہے۔ میں در وازے بربی رک گیا اور کان لگاکر سننے لگا توکسی نیکے کی ملحی سی آوازستانی دی " السلام علیم یاا می" اورسيرى بن نيجاب دياد وعليكم السلام اوركباآب كون ہں اور سے اوازمیرے کا نول میں کہال سے آرہی ہے! فرمایا، آی کے بطن سے آپ کا بیا آی سے مخاطب ميرى بين في عون كيا- السيلط مين تحصك نام سے ليكارول -سدىنعلى سن ابى "ميرى بين نے عون كى مجھے تصیعت کریں ورحم ما در سے جواب آیا "اسے میری عزیز نواركان كي ميشرياب ريكرنا-- بهیشه طهارت اور با وصنور شار ۲ ر روزے واررمینا۔ ر جهوسط، غيبت اليخلي اكالى اورلوكول



مے مہینے میں کبھی دان سے وقت دود د نہیں بیتے تھے۔ جانچر مہلے یہ خیال کیا گیاکہ سف پراس دوده ملانے والی کا دوده کسی وجر سے نہیں پیا الهذا آب کو دوسری دوده الانے والی عورت کودیاگیا تو آب نے اس کا بھی دو دھنہ ہیں بیا۔ اور تمام دن اسی طرح چند میز مدعور تول نے دورو پلانے کی کوشش کی ۔ لیکن آپ نے کسی کابھی دورورتیس یا اور تمام دن اسی طرح گزرگیا ، مگرا فطارکے وقت وود در اللے والى نے آب كولين بينے سے لگايا تو آب فولاً دودھ يينے لگے۔ دوسرے اورتبیرے دن بھی یی کیفیت رہی ر تب سمجھ لیا گیا کوکاہ رمضان کے سبب دودھ نہیں بلتے۔ آب کو بچین ہی سے کھیل کو دسے رعبت تنه سنيده رست لورون كرو ذكرس تنهام صروف رست رآسيكي لليم كابهترين انتظام كياكيا تھا۔ آپ كوشيخ عبد سميع الحرلوفي نے فرآن مجید کی تعلیم دی ۔ آپ نے سامنے سال کی عمر میں جسے رآن مجید حفظ كرليا واسى انتسار مين آب كے والدما جد بعض سيرالوات علی کاشیمی مکا وصال ہوگیا۔ اس وجہ سے آیے سے ماسول حصریت شيخ منصورطا كي شف آب كومعدآب كى والده محتصر كے ليف ياس بلا ليا اورآب كى تقليم و تربيت پر بير مى توج فرماني - بعد مى حضريت محمصلى الترعليه وآله وسلم سي حكم سي مبوحب آب كوينيخ على ابوالفضل قارى الواسطى كى خديست مي تحصيل علم على لئة وأسيط بينج داكيا ـ حصرت رفاعي نه تحصيل علم ميں بيري توجرت توجرت ماني اور بيسي سال كي

مغاني منطق وسن فدوعيره سيكوليا نيزمس اعلوم وفنون مرويج قابل ال كركة - يهال مك كدآب فيوض مير محز المين منصور بطائحي حي المبيراب سي كهاكرتي تحسيركراي انتى بىظ كے لئے بھى كچھ وصيت كريں راس مساسل اصرار برآسي نے اپنے بطے اور سے انے دولؤں کو حکم دیا کہ میرے لئے لیدوول کے یتے تور کر لے آؤ ینانجرآ یے صابزادے تو تھور کی دریس مبت سارے یتے تورکر ہے آئے۔ سین آپ سے جانے سیا عدی سے خالی ا تحد والیس آئے . خالی ا تحد والیس آنے کی وجد لیجھی توفرمایا کہ ہے نے مرسية كوالتركي تبيح مين شغول بإيا-اس التي يقة توري بمت ربوي آب نے اپن المیہ سے کہاکہ تیرا بیطامتحان میں ناکام ہوگیا ہے۔ غرق ملاقب مام علوم وفنون ا وران سے اصول ا در فروغ میں کمال ماصل کر لیا توجعزے شیخ علی قاری الواسطی نے آہے توتمام علوم التشريعي والطريقه كي اجازت عطافرمائي اورخرقه ولايت عنايت وه خرقه سع حوسيدالانسسار معزب محمصلي الترعليه وآلبوس لم ف معنوت على محرم الشروج بكوعنايت كياتها. ان سے معزن خوج ب بصري كوملاا وريورية حسرقه مجدعنايت كاكيا تهاا ورائب بي تهيس م

بداحه كسرالرفاعي أيربركات وتتحتيات الهيرن اورزبا وهظور كيا ، اس كے ساتھ ہى مصر كيشيخ على القارى الواسطى نے آكيكوالوالحلين كالقب يحبى عنابت كيار ورس ودررس سندا درا مازے ماصل ہونے کے بعد سیراحم کے نے خانقاہ رون عید ہیں درس وتدریس کا سلسلہ شرع کیا اورنساتھ ہی لين مامول معزي شيخ منصو بطائي سيعلوم باطم شي سخصرا بترع كر دی ربطف فراوندی اورطبیت کی مناسبت سے آپ نے اس من شريعيت سي ببت جلد كمال عصل كرايا علم باطنيه بيدالتي آب كي ذات ىلى لىرىت بىرە تىھااب اس كى تىمىل بېرگىي. حضرت بتداهد كدالرون عن محداطفاتين سال كي عموس آ مامول في خرقه عنايت كيا تهاا دراينا حالث بنايا تهاا دراعلان فرمايا كتمام شائخ ومساكين آئنده حضرت رفاعي كواينا سيسخ ماني اورابني ريوع كري ادرا بني كات كم مانيي ، اسى سال سيم دي موري ين مناسخ بطائی نے وفات یاتی ۔ حصريت سيراحدكسرالرفش عى كونوقه عطافها فيسست ييندون يبل معزت بطائحي عالم روياري ويحقة بي كرمعزت رفاعي ك والدحفز

ابداحسن على يحمكان يرعكم بلندى نصب يهنيا موايد اور بيرساياس علم كاتمام دنيابي بجيلا بهواب اور بخط نورا كما بولسے . لْاَالْ الله الله المُلاك الْحَقُ الْمُبين، مُحَمَّدُ رَسُولِ اللهِ الْصَادِقُ الْعَادِ الْأَمِينَ التداحب دابي أنحسن على الرونس عي سلطان الأوليباً والعارفين من اليوم الى لوم الدين " اوے کر اے منصور ادے کر، حکم میراتمام مخلوق بروت تم ہے ترى ببن كافرزندا مركبرير كشيخ اورروت زبن كم مصاحب اف كاشيخ ب - توظام سي اس كاشيخ موكا معن سي وه تراكيش بالليم القف مے بیکلات س رحفزے منفو کا حبم لرزگیا، زبان سے ہے ساخۃ نکل کیا رسلیم ہے تسلیم ہے ۔اس واقعہ کے بعد آ کے معیشہ لين بهانج السيداه ذكبرالرفاعي كادب كرت اورفرات -میں سیدام سے خرقہ کاشیخ ہوں لیکن وہ میراازلی شیخ ہے۔ ظاہرس کی اس کا شیخ ہول اور حقیقت یں وہ میرا کشیخ ہے۔

میں درس وتدرلیں کا کام نہایت نوبی سے انجام د آب كى شهرت دوردور تك تھى وعظ سننے كے لئے ہزاروں لوگ من ويرست تعد امعب يده بي بروقت بجوم رستاتها علمار وفقرا آران سے استفادہ کے لئے آپ کے گردوبیش رہتے اور تحصیل علم ادر تزكب باطن مح يق كوشال رجة - خانقاه روف عيمس عين طلباس علمار وفقرار تزكيفس كيلة قيام كرية ان سيك طعام وقيم كالشظام آريف فرمات تاكرسالكين اورطلبار كون قلب واطمينان سے حصول مقصد میں لگے رہی ۔ اور فکر معاش میں ستلام ور ذکرالہٰی علامها بن جوزي فرماتے ہيں كه آيا ین ۱۵ رشعیان المبارک کوجاعز ہواتو سے دیکھاکہ اس دن خالقاہ امعب المعرب القرسا الك الكهاف ادجمع تع اورس كے قيام وطعام كا انتظام حصرت الشيخ احمدكيرالرف عن عي كي جانب سع تصاء اس بات کی وضاحت کرنابی هزوری مجهتا بهول که بیتمام اخراجات معزت رفاعي تحودية تص كيونكم آب كي زمينون كي الله آمدنى نولاكه درسم ادربيس بزاراش فيال ، يجاس بزارتمسشكه ، (اس وقت کی کرانسی کانم) اورسترامزار تحان کیارے سے عمی زیادہ تھی۔ اس قدر دولت ہونے اوجود حصر \_\_ رفاعی بہت سادگی سے رہتے۔ آپ بردنیاوی جیک دمک کاکوئی اللہ نہا۔ اورنہ ہی آپ كواس دولت پرناز خفا، بكه آپ جب كم عزباردم كين بي

ابل علم سان كرسته بي كراكثر بهر م دس بزارا و او کام مع رستا تصااور تنسم افراد قيام اورطعه في كا انتظام لنكرف في سيموتا-سيمان التر-يراكب كعلى كامت ہے كہ جهاں بھرى بھرى حكومتنيں بھي اتنا بھرا انتظام كے میں ابنی تمام عمر سراہ تمام جاری رکھ اور آ ہے بعد بھی آ ہے مرمدین اس سلسله کو جاری رکھنے ہیں جی سی سوس کرتے ہیں۔ شاعرمشرق علامراقبال نے حضرت رفاعی من کواپنی مست نوی بينودى من ندران عقيب ميش كرت بوت كهاب كرآب حصرت سداهدكسرالرفاعي فبع وشام درس دين محس فقهه الفيراورعقا تدوغره كاورا دتا تھا رکڑے ہے طلباً اُسکے ورس سي متر كب بوت وطلبار كعلاوه علمار وفضلاً اور اليس اليس منا کے بھی آیے کے درس میں شرکے بوکرآ ب سے فیص حاصل کرتے تے۔ آبے ورس کا کمال بیتھاکہ آپ کی آ واز دور دورتک سیھنے والو كويمي مهت صاف سناتي ديتي - يهان تك كربس سيمي آسيكي آوازسن ليته تنه برادر مجرات كوآب كا درس لعدنما زطهب سرم تاا ورضيح ال شام واعظِ عام بوتا - آپ سے واعظ كالترباه راست ول بهرتاا ور





ست بس اورا لترسيمين عزبزر کھتاہے۔ لعیض آسمانی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوكوتي ميرے ولى كوايذا دے كا ميرى طوف سے اس كواعلان جنگ اسے لوگو! حدود ومرات کا لحاظ کر وہرشخص کو اس کے مرتبے برركقو انوع انسان مين سب سے بزرك برتر حصرت انبياً علي الصلوة والسلامهن اورانباكين سيسي يدافضل والشروف جاية نجاآ فاومولا محذست سيدالنيأ أورخاتم النبيس محدرسول الترسلي التعليب وآلرو لم بن يحضور مع بعدتمام مغلوق سدا فضل آسم المربيت اوراصحاب رصنی الترتعالی صنریں ، ان کے بعاثمام مخلوق سے افضل نابعين بين بجنعب القرون سيهي -اؤليا رائتر كوعزية واحرام رواورایک دوسرے برفضیلت دینے سے بجوہ حوكدالشرتعالى فيعض اوليا الترك ورج ملند كتين بمكراس كى يىجان سولت الشرتعانى ك اوراس ك بركزيده رسول صلى التد علیہ وا لہ و لم سے سوا اور کسی کونہیں ہے۔ بزركو إلىم بي سے برشخص عاحب زوسكين ہے بحس كا ابتدا وشت كالك اوتمط إس واولانتها ايك سروارالاشديد عقل كايبلا رج ببهدي كدانسان حجوي انانيت وتحيرا وربهووه وعويه ورايني برائ كے احساس سے بالاتر موطائے ۔ حب انسان محبراور معبور دعواے سے نکل جاتا ہے۔اس وقت اس کی اعلیٰ مقام تک رسانی ہوتی ہے۔ لیس انسان کولازم ہے کہ اپنی ابتدار کو بیجانے کہ مطی سے بنا اور

انحام كوما وركمے كرمتى بين ملنا محضورصلى الترعليروآ ليرو لم كاارشا دست كرانسان كرمان من الك طكوا بد - وه درست برجائے توسال بدل درس جاتلہے اور اگروہ بچط حائے توتمام بدان بچط حاتا ہے۔ سن لو وہ دل ہے۔ نوب جان لوکہ گناہ دل کو اندھاأ درسیاہ کرد تناہے۔ اس کو ہماراورخواے کرونتا ہے۔ توریت میں سکھا ہے کہ مرموس کے دل بس ایک نوم کرنے والارستا ہے۔ جواس کی صالت برنالہ و فریاد كرتاريتا ہے- اورمنافق كے ول ميں ايك كانے والارتباہے جوم وقت گانا بجارتها ہے۔ عارف کے دل میں ایک حکم ہے۔ حواس كوكسى وقت نوش تهي ہونے ديتى اورمنافق كے دل ميں ايك ہے۔ جواس کو کسی وقت عملین نہیں ہونے دیتی -اے لوگو اِ اولیاراللہ مخلوق کے واسطے بل ہیں جن کو توسیق ہوتی ہے۔ وہ اولیا رالٹری صحبت اختیار کرے الٹر کے مقرب بندے بن جاتے ہیں میں تم سے تاکید سے کہنا ہوں اور سختی سے نصیعت کرتا ہو ربن کے فرائض اورواجات کاعلم حاصل کر لیف کے لعداولیا التركي صحيت اختيار كروكيو كحران كي صحبت برا مجرب ترياق ہے۔ ل ہوتی ہے اورسنو ایرکت جی ص سے دہن و دنیا کی دولت ماتين رط صنے برجھانے اور محا مون شيخ (مرت كالل وعارف كي عبت سيهى ماصل بوقى إلى -آیے ذماتے ہی کا اللہ تعالی کی معتول کو بیال کرنا ضروری ہے۔ اس ية محمد بكنا يطرّا بي كرم كوس نے الدّ كے قريب كرديا . وہ

قریب سے اور حس کومیں نے الٹرسے دور کر دیا وہ دور ہے ۔ لے ہم سے دورہونے والے ،اے وہ جس سے بم کونفرت ہے۔ ایم کین يردورى اورلفرت ترى طرف سينهي بلكها رى طرف الحريم كوتيرى طروف توجركرن كاموقع ملتاتوهم تجه كوابني طرف كيبينج ليته اوراني جاعت بي داخل كريية نواه توجا متايا بنها متارسين تبرى نفسانى لذتول في تحديد وكادرتري نا قابليت في تركويم سي صُلكا آيض في ارشاد سرمايا ـ بدرگو! الترتعالی کے یاس سب کوجانا ہے۔اسی لوشاہے۔ ہرشخص لینے تھ کا نے بیر پہنچے گاا وراس کی عمرا کہ دن بوری ہوجائے گی۔ بچواس کے متعلق باز ٹیس ہوگی کر عمرعز سرکوکس كام ميرمون كيا الترتعالى فرطيتي . نَضْ حُبُكُمُ نَارَةً أَخُرِي ترجم : ہم نے مٹی سے تم کو بیداکیا اور اس میں تم کو لوٹا دیں گے. معراس سے دوبارہ زندہ نکال کر کھٹاکرویں گے۔ یہ علہ جوتم کھاتے ہوا ورکھارہے ہو- تہارے ہی صے آدمیوں کی تی سے اکا ہے اور کیونکہ زمین کے اندر بیشی مغلوق دفن ہے۔ جن کے بدن مٹی میں مل کتے ہیں ۔ان میں قربت بھی تھی اوروہ جن مجري تم مگرسي جل ديته اورايسه ونياسي ا







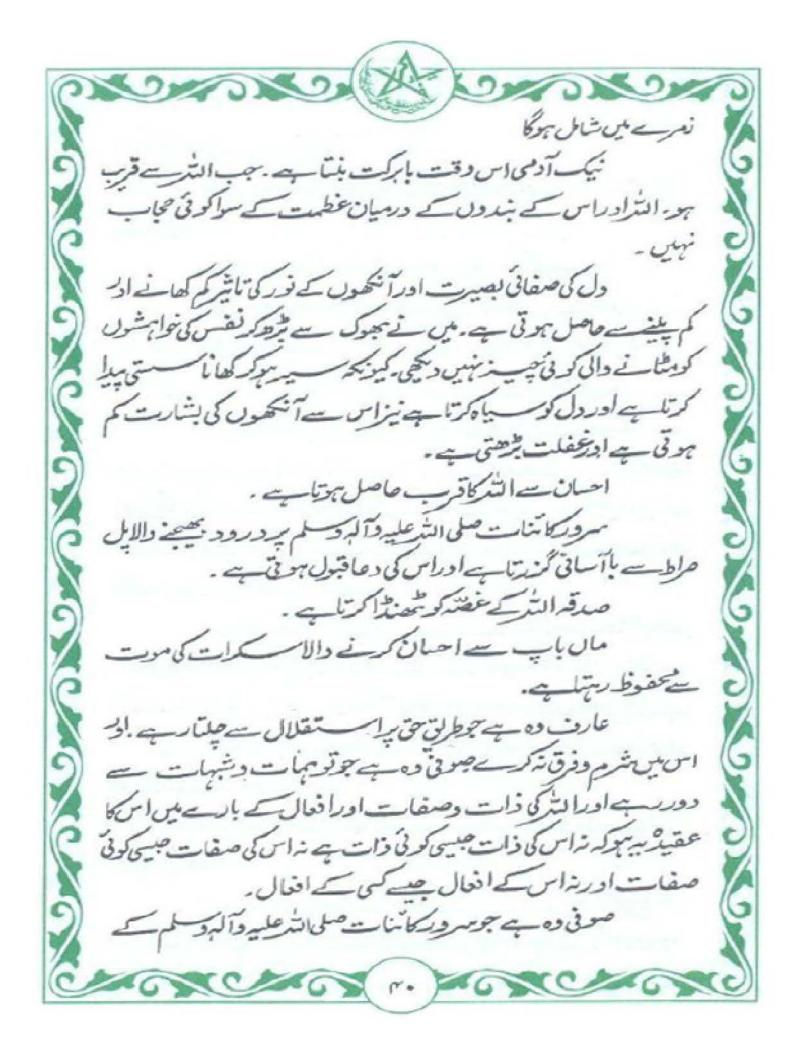

سواكسى ا درراستة بربنه چلے اور - ليه توكول كي صحبت ذكر جوم يشرادليا بل اوران كى تسبت طرح طرح كى حكاستى كوكران ير فؤكرتے ہيں -ان ميں سے سبت سے قصے حجو لئے ہوتے ہيں -برالتركی مخلوق سرعذاب ہے۔ کیونکہ جب وہ لینے آپ کو حقیر نہ سمجھ رشكى كے نواہش مند سجے سے ہيں توالٹر نے انہيں نا دانول سے والبتہ ردیاہے۔ پرلوک مورکا تناست صلی التُرعلیہ وآ لرو کم کی صریبیوں میں اليى باتين داخل كرديق بي -جوسراس ببتان اوران حراع جوتى بي -وَسَتُ دُوسِي كَى سَعَادت استیخ سیزناا حدکسرالرف سخناعی ایک روزلید ور فرماتے کہ لکا یہ آپ نے نغرہ لگایا آپ کی صالت غیر ہوگئ ۔ جب ہوس آیا توسا تھیوں نے دریا فت کیا تو آے نے ارشا دفرمایا۔ مجے بول المام بواہے کہ اے احد! تیرے مدامی صلی الشرعلی و آلبرو لم كازيارت كوجا - وال ترب لي الكانسان يرسعا المانت ب جويدوركونين صلى الشرعليدوآ لهدام تجع عطا فرائيسك چنانچه وال سے حصرت اپنی جماعت سے ساتھ سبیت اللہ

تے۔ وہ سال ۵۵۵ مطابق ۱۱۶۰۰۰ سے فارع ہوکرآیے مدینمنورہ نشرلین کے تے ، جب مدینمنورہ قريب آيا توسوارى ساتركة لعلين آناردية اوريها ده وقارعظمة سے ساتھ ملتے گئے۔ ایک عجب کیفیت آیے بیطاری تھی وقت عصر مدينه منوره يهني نمازس فارع بوكر مرم نوى صلى الترعلب وآلهو كم مي دا ظربوت .آپ كا يهره نورس مك را تها. آپ بوشق بني المعليد والروم سه وعيطاري وليا مزارا قدس صلى التعليدي لدوم محقريب كية تولندا وازسي آي نے كها ـ آ دازیس نهابت بی عجزدانکساری تھی۔ كاعالم طارى بوكيا يحسرم نبوى بيركون وافل بوا يسسكا بلايا بهوا مهمال آ بينيا-آج كاس عباس كا بهان تصوص أبينيا-كيانوازش حصوراكرم لى كرفورا" مى مزارمبارك صلى الشرعليدوا لرك لم سے جواب آيا۔ الام يا ولدى" سلام وجواب سي كتنايبار ومحبت تحفي سلام کیا تھا۔ اس نے سلام کہا تھا ۔ حس کی بیدالشس عالىس دن يبلے آئے نے بشارت دى تھى اورارشاد مرد والاف في نداوليا ولا يوايسا متازف دولورسيكا ومتنا مين انسب يا أوررسولون مين ممتاركيا كما مول - التراييز اس شان كاولى

بدا بواا ورنه بيدا بوگا - جواب سلاه سا. جن کی تعداد نوے مزارسے بھی زیادہ تھی۔ دوروالوں نے بھی اجرطرح مزاراطرك قريب والول فيسناء السيراهدكرادونضعى كم حالست غيربوكتي - ذوق وشوق بي ومدانی کیفیت صرے زیادہ سے اور کرکئی عالم مدسوشی میں آرہے نے فرمایار وست اطرد شیخة تاکه حیم لول ایمی برالفاظ وا بویت بح تح كم مزار رهمة اللعالمين سے دست يرصنيا في طهوركيا - حرف حرم بنوی میں ہی نور کی بارش نہیں ہوئی ملکہ سال مدسین، اوراطراف مدینہ بقع انورین گیا رخوشبوی اہری سرحانب کشت کرنے سکیں۔ زارين كى زبا نون يرورود مترلف جارى بوكيا كوفى عشق محفورس تراب كا ، كوى زار وقطار رون لكا كوي ب خود بوكيا - ايك ايسا عالم طاری ہوگیا ۔ جس سے بان سے سے الفاظ ہی تہیں منتے۔ اقت التر! وه عالم كيا ہوگا يحضور سے دست روشن نے ساطھ يانيسوسال تحليداس دنياس طهو فرما بالبوكار ست ولك كا دست اطهرتها . وهكس مقرب بنديكا وسعت معجزا نماتها - ببراس كا دست معطرتها حس كى تثان وشوك عظيت كى كوفى صرى نهين. بعداز سندا بزرك توني قصنه مختصراً سدا مدكيرالرف عي في كمشول كي بالمحكريهايت ادب واحرام سے دست مبارک نبوی کو اپنے دو توں اعقوں میں لے بيااورسيت بى عجزوانكارى سے جمك كر بوسرايا- تمام زارس بھى سالت

بآب صلى الشرعليه وآلبرك ظامرى طورير جو كيونطهورس آيا وه تقريب نوے مزار (٩٠,٠٠٠) ذارين وعاشقان جال محسدى نے اپنی اس مادی آنکھ سے دیکھا ان حاصرين ميں بڑے بڑے مراتب واسمتنائخ كرام اوراة لميارعظام مجمی موجد تھے ۔ جن سے نام نامی اسم کرامی برہیں۔ حصرت بينع عدى بن سافرالاموي أ شيخ سيدعبدالرزاق الحسسيني حصرت عيج حيات بن قليس حسرويي حصرت شيخ عقيل بن منجي ا ان سے علاوہ اولیا رکام میں حصرت محبوب سجاتی قطب رباً في عوت اعظم مستح عبدالقا در حبلاني بمي موجود تھے. اور بير تمام حصرات وست مبارك كى زمارت سے مترف بار ماب ہومے يدنعمت يرسعاوت كاكياانعام عطابهوا جويذكسي كي تحقيل دیکھااورندکسی کے کا نوں نے خا۔وہ وینے والاجائے ، لینے والا عانے اور الٹر طاب نے اس دست بوسی کی صنوروضیا کے موحورت سيدا حدكميرال قاعيم كويون - برے برے برے افتاب ولايت م الدير كي . بلكراس وست بوسى كى كوامت يرسعاوت يرفرشت اورملائحة الاعلى كورشك موا-آج صدلول کے لید بھی سیدا جد کبرال

مندول کے کانوں میں اسک اس كونحتى بيدادر يركوني ناقابل يم بات بنين كيونكه ساند تابت ہے کہ آواز کوفنا بہیں۔ كتاب الباب المعانى ك مصنف محدابي الفرح الفاروتي و مالا مهرى مين جب ران كاعمراً عدسال كى تحى اينه والد الے ہمراہ اصعب میں گئے۔ اس وقت ام عب رو کے سجادہ نشین مس الدين محدر فاعي تم تقع عرح حزت رفاعي كي نواس تع يبر عرس کاموقع تھا۔ جعم کے دن روصنہ ممارک میں بزار ہا زارین زبارت كے لئے آئے - ان ميں ايك بزرگ بہت عرب سدہ تھے . ہرے والد نے ان کی دست ہوسی کی اور مجھ سے فرمایا یہ محصر سے احمد سب عبرالمحمورالبعي ہيں ۔ جنہوں نے مدینہ منورہ میں مصنوراکم سے وست مبارک کو بوسہ دیتے ہوتے معزرے نے سیا جمد کررالرفاعی كودبكها تتها-حفري في الدين واسطى سے روايت ہے كر الك وز حصرت سدا جمد كرارفاعي من نوسي كارت تشرلف وما تع احباب ومريدين بهي آي كساته تع محزت والان ومايكم اس بھی ہونی مجھلی کھانے کوجی جا ہتا ہے۔ ابھی اسے کی زبان سے بیر

جلدنكلابى تھاك قب مير كى مجليال باقى كى سطح برسيدا ئيں۔
اب سے ہرا ہى احبابوں اور مربيدوں نے بہت سى مجھلياں بچوليس اور
مجھون كرات كى خدمت ہيں بيش كيں ۔ جب تمام اوگ كھا نے سے
فارغ ہوگئے تو ايک شخص نے حصرت سے دريا فت كيام د كائل
كى صفت كيا ہے ؟ تو حصرت رفاعی شنے فرما يا كہ جميع خلائت ہيں اس
كو تصرف عام د يا حائے ۔ بھواس شخص نے كہا اس كى علامت كيا ؟
تو حصرت نے فرما يا يہ جو باقى مجھلياں ہيں ان كواگرم د كائل حكم دے ۔ كم
اطھوجا و اور تير نے دگو : تو امر الہى سے تير نے لگ جائيں ۔ لبس كيا تھا ،
مجھلياں زندہ ہوكريا في ہيں تير نے لگيں ۔

## نْقُ شُرِي لَعُولِيْ

الترتیالی نے آپ کی زبان مبارک ہیں کیا تا نیردی تھی کہ آرمین کا فرانا ہی کا فی ہوجا آن تھا۔ لیکن بھر بھی کھی کوئی مربیہ آپ سے تعوید طلب کرتا تو آپ عنایت فرا دیتے۔ ایک مرتبہ ایک مربیہ آپ سے تعوید طلب کیا رسادہ کا غذتو مل گیا رلیکن وہا قیار دوآ نہ تھی۔ لہذا آپ نے اپنی انگلی سے لغویز تجربیون سرمایا۔ آپ کی انگشت مبارک سے سائل کو جوکلام الہی لکھ کردیا تھا ۔ اس سے اس شخص کا کام تو بن گیا۔ لیکن کا فی عصہ بعدا سمر مدیکے دل ہیں شک وشبہات بیدا ہوئے اور وہ بھر حین دروز بعد آرکھے آز طافے کیئے فی کا غذیے کر دوبارہ تعوید تکھولنے ہے گیا ، حصرت نے کا غذکو با تھ میں بیا اور ف وایا۔ فرز ندعز بریاس کاعن ند میرسے با تھ کا تکھا ہوا تعویذ موج دہے۔ وہ شخص بہت ترمن و ہوا اور اکر سے معافی مانگی ۔

## مَا الْمُعْدِي (عَشْقَ كَيَا الْمُعَدِّقِي (عَشْقَ كَيَا الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي كَيَا الْمُعَالِقِي الْمُ

كتاك كلرسته كوامت مي تحرير ہے كم ايك روزكوني حصرت غوث الاعظرب أمحى الدين سيسخ عدالقا درجيلاني فكن فكرت سي مامز بواا ورعض كى ياغوت الاعظم عشق كيا ہے؟ تواب نے مداهدكسرالرفاعي كفيوست اقدس س ہوا اورمود با نزعرص کیا کہ ہا سینے عشق کیا ہے ؟ آپ ایک درخت نيج تشرلف فرماتهم البين حبب يرسوال سناتواك أه بهري اورفرمایا "عشق وه آگ ہے جوالٹرتیالی کے سواہر جیب زکوملادتی ہے " آک کا پر کہنا ہی تھاکہ اس در خت میں آگ لگ گئ اور وہ در جل كرراكه بحركيارا أت يجى اسي آك مين جلف لكي يبال تك كداك كا جمم مبارك بعى جل كرراكه بوكيا ملحه بجى مذكر را تحاكدوه راكه يانى بن كنى اوربرون كى ما نندج كتى - يەتمام تىرىليال بىجلى كى سى تىزى سى بوئىس-وه شعف ببت گرایا اور دوا تا بواحض سیعبدالقادر جلانی رج كى غدمت ميں عاضر ہوا اور تمام ماحب لاكبير بنايا بحصرت غوب

الاعظر 2 نے فرما ماکہ فورا ٌ والیس حاق، تہیں تہا ر مل حائے گا۔ وہ شخص اس حکہ بروالیس گا تو دیکھاکہ برون ہیں حرکت ہوئی اور ایک ساعت نہ گزری تھی کہ حصزت سیدا حمد کبیرار دم جمی كلمه طيصة بوتے منودار ہوئے - سبحان النشر- آپ مقام فن فی جب يهخوش خرى محضرت عون الماعظم ديميركوبينجي تواكي نے فرمايا -جواوليا ألتراس مقام فنادرفنا مين يهيج عبات بس توان كاعالم هری میں رجوع ہونامکن نہیں ۔ سوائے دوا دلیارکرام کے۔ ایک ایام سلف میں گزرے ہیں اور دوسرے آپ سیلاهدکا راقبال اسرام رموزی خودی میں فرماتے ہیں مرسد گردول جناب كل كمى پوست دمزار كاك او لاإله مححيال دمرازخاك او ارنخيالات عجمها يدحب ران كه فكرش كرجهاز كردول كذشت ازمددین نبی سرول گذشت





شخ عبدالقاد رحب لاني رج قطب رباني المحبوب بحاتي كي ضرمت مير ع بهوا بحصرت عورث الاعتظم نديجي اس كيديثياني بربد سخنت لكها بطيه ليا-اوران صق من شامل كرن سيموزرت كى والبيتربيت شفقت كے ساتقاس كوملات كاكرتم أم سيو جليها و اور حصرت عن سياحمد رالرفاعي اسيري أخراينا مرعابيان كرو- ويضحف اسيركي آخرى ك معزت شيخ سيزنا احد كبيراليرفاعي هورس وتدريس بيرم شغول تحف ويتخص أشي عفل مين حيب جاب عابيطها وادرآب كادرس سنفي معروف ہوگیا معزت رفاعی جب لینے درس مراسی سے فارغ موست تواس شحف كىطرف نظرا على كرد يجايد نظر كيا نظر محى كراياكم كريئ وه برسخت ابنوش بخت بن يحكاتها ويعد مح بعد كفتكوكا آغاز ہواحصرت رفاعی نے اس شخص سے مخاطب ہوکر فرمایا۔ اسے نوش بخت کیا مریزی میں شامل ہونے کی عرص سے آلماہے؟ وه شخص جردر، در کی مفرکری کھاکراس وروازه سمدم پرسنجا تھا۔ رت سے بے ناب ہوکر بے نودی کے عالم میں رونے لگا۔ اور آب کے قدموں میں گرگیا آپ نے اس کے سرر شفقت کا با تھ چھرویا اورمرید بناکرانی شاکردی ہیں ہے کہ اسے ذکر وا ذکارے طریقے سکھا دیتے ۔ اور ریاضتول سے اقسے معارفت سے درجول (ازكتاب انوارا حديد)

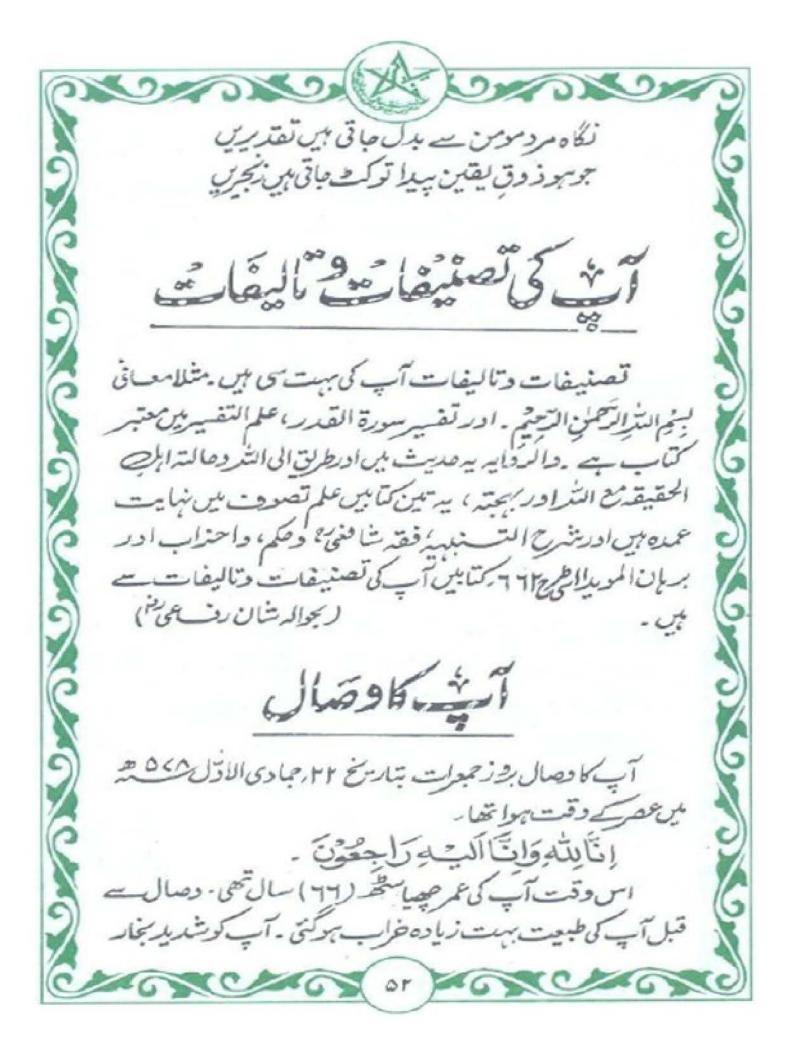





یا کی دسچھ بھال کی ندھرون ان کے صنعیفانہ دور میں اور يتبحول اورسمارول كى مدوكى بكدان كومربيين معاشرتی تحفظ کا احساس دلایا - اس دورس اکنز تارکشنا لوگ با سے تے شمھے بجیما دہ پرسنی اورعیشس پرستی پرسیخت نقطرچینی کھتے تع كيونكه عيش يرستى عزيب لوكول مي عير تحفظ احساس كوبرها ديتى انہی حالات میں تصوّف کی بنسیاد بطی پرتصوّف کے پہلے دوركاآغازيد ابن حسلدون سيسالية تاكتساسة جيمغدي تاريخ دان دنيكايبلامسشهورومعروب فلسفى ادرمعتراريخ دان تسليمرت بسء ان كويجي ان علامات كالحسس بواتها وروه ایک ایھے تاریخ والے کی عثیت سے سکھتا ہے کہ « برطرت رسیابنیت اور ترک <sup>و</sup> نیب اور روحانیت كالول بالانتهاي (مقدمداز این فلارن صفح ۷۷) رات انی صوبی لوگ تھے یہ لیج تسکین اور توک*ل سے شدای تھے۔* اوروه آن محرم كاليت برمراقبه اورعورون كركياكرت تحقه تصوف كاس تشكين ليندى اورقلبى اطمينان ليسندى كے دور كانت تم موز والبقه بعرى سيهوا - (١٩٥ مراهم) جنہوں نے غالباً تصوّف کے دوسرے دور کی بنیاد والی عیس کو دور وصركها عاسكتاب، این فلان ک تاریخ میں اس نے دحر كىطرون اشاره يا يا جاتاب عيروه كهتاب كمصوفيول مين ايك نتى استیت جود مداسیت کے ذریعے آتی ہے پیلہوئی ،ادیجب

وحودیں آئے تواس کی تشریع کے اصطلاع ایجاد کرنایشی (مقدمه این خلدون صفحه ۱۷) اگراس منطق كواور آم بشصايا جات توسكنا يسكاكرو جدانيت شعورى مك نئ صاسبت تھی تواس سے اظار سے لئے ایک نیاط لقہ یا یا گیا ہے ہم ذکرتصوف یا راتب سے نام سے سیجانتے ہیں۔ اسطرے راتب فاعیہ دجودس آئی بیسی وصانیت کانهاد، ذکرالی اوردائروں لهد بركياجاتا تحا منصون اس مين ذكرالى تما بكه وصرانيت اورس ال ذرايعه فناكهنزلس طيك عاقى تتى اورخودى كورجد واسكه خيال ميرعزق كركدا ين عبوديت اورحست كسارى كالحساس الحسب كركياجانا ذكرا ليى اوردائرول كى لهدين لوك اتفدير سوط تے تھے كران برتلوارول اورآگ كاكچوا ترند بوتا ، اس طرح رقای كاماد ميت بر جوغلبه ب اسكابسية الكاشوسة دياجاً ما الماد ميت بر جوغلبه بها الكاجب مراكسش كمه أيك عالم عرب مسافر ابن بطوطه ١٣٢٤ء بين خانقا رفاعیریس مہمان رہے۔ وہلنے سفرنامے ہیں لکتے ہی کہیں نے معزت سيدا صركبرالرفاعي ادران كى خانقاه اورمقرب سي قصة مزارون يل سے سنتھے ، بینانچہ مجھ ان کی زبارت کرنے کابہت اشتیاق تھا جوالترك وفنل سے بدرا ہوا۔ یہ خانقاہ ایک دیبی علاقے ام عبدو س واقع ہے۔ جوواسط سے ایک دن کے سفر کے بعد آ تک ہے۔ جمال بے مددسیع خانقاہ ہے جبس میں ہزاروں عزبائمقیم ہیں بحب عصری خازبوری ہوئی تونقارول کی آواز ہیں ان فسقواسنے وحد کرنا

تشروع كرديا . اس كے بعد تمازم غرب براجی كئ ادر بھرشام كا كھا ناللياكيا جس میں چاول کے نان ، تھبی مجھلی ، کھجر اور پینے سے نے دو دھ شامل تھا لبدنما زعشار معفل ذكر ( راست رفاعيد) شروع بوني - سجاده نشين فانقاه لين صراعلى (سيرا حدكبراروف عي المحصل بررولي افروز تھے۔ پھرسماع شروع ہوا۔ جلانے کی بہت سی اکر ایول ہیں آگ سلگائی کئے۔ جس برہست سے مرمدین وجد کی حالیت میں دفع کھنے لكے . كيدتوآ كى يرلوطنے لكے اور كيدنے الكارے لينے باتھول ہيں اٹھاکرمسل دیئے۔ ان لوگول نے اسی طرح آگ کو محمل طور میسیجادیا۔ بران احمدى فقرول كاخصوصى طرلقه بيد اس كے علاوہ جند فقرول نے تیزدھ ارم تھا اروں سے لینے جمول پر صربس لگائیں۔ لین زوه زهی جوت اور نری خون بها اور نرجوسط لگی۔ (سفرنامداین بطوط صفحه ۸۲ راور ۲۲۸ وسی کا انگرزی ترج ے 1949ء میں شاکع مواہد) الحكرزيروفليه" كِب "فية انساتيكلوبية باآف اسلام" صفحه ۲۷۷ پریکھا ہے کہ ان کے خیال سے صرب کی رسم بلاکوفان اور منگولول کی چرط جائی کے زمانے سے شروع ہوئی۔ (۱۲۵۸ء) ا يدرسم عدم تشدّد كى خلى ب كيوك منكولول في عراق مين المانول يد ببت طاروستم كة اوران كاخون خسرابه كيا - بدوفيسرفلي حتى ( PROP : Hitti ) في اين كتاب" اسلام ايك طرزندگي " مين یروفلیہ کے اس خیال کی تائید کی ہے .صفحہ ۲۲ ر تاریخ نظہر سے دیکھا جائے تو صرب کی رسم رفاعی سونیو

کا اظاراحتیاج ہے۔ جواہبول نے ترکول اورمنگولول سےعراق میں خون خرابے اور تیغ زنی کرنے سے خلاف کیا تھا۔ ترکی اورمنگولی بھی قبائلی انتظم سے جب شہرین مقل قیام پذیر بھوتے توان میں مھی احساس عدم شخفظ تها وراس سے لئے صوفیا کے کرام کی خانقاہوں نے منصوف ان کومریدین کران کواحساس تحفظ دیا بلکراسلاسیات بھی سکھاتی۔ رفاعی سیسلے کی تاریخ کی زیادہ علومات عبدالتد المطبری کے كتاب ورا نوارا حمدى "سے ملتى ہے بھی میں انہوں نے را تب رفاعيم ابتدار سيدا مدكسرالرفاعي في وابسته كي هيد. اس كاحواله الحان محضريت سيدرصي الدين الرست بدالرفاعي كي كمتاب شان رفاعي" میں صفر ۱۲ میں اللے مزب کی رسم کی شروعات کے عبی ہوئی ہومگریہ حصرت الرفاعي كى زندگى كے فلسف كى ترجانى كرتى ہے! كرخودى اور خودغ خنی کوسکینیت اورخاک دی سے فناکرونیا جاہیے۔ تب ہی بندے كوفدايل كتاب. بحوالمصنمون واكثرسيدتشا بررفاعي يلى ايع دى (كيترن) كانح آف سينط روز والني نومارك مر



مصردف رہے۔آی کی کا دشوں سے ماک فوب برجار موار اورمزاروں لوگ آپ کے م تھ برسبعت کر کے سلسلدرفاعيرس وافل ہوتے۔ أب كامام نامي اسم رامي محرا ي معاد آب كى دومانيت كاجرها عام سناما لسب أب سے ياس فيوض وركا كحصول كرية عقديت منول كانانا بندهار يتاتها مراشان مال مصیت زده اور بمارلوگ بڑی تعدادیں بی تی نمانسے قبل آپ سے آستا يرروحانى علاج كيلة يمنح مات - آئة براك باستغورس سنة اود كبى عجلت سے كام شركيت - كلرسب سے ساتھ منہايت عجزوانك ارى يليني آت -آپ كے آستانے سے كوئى ما يوس نزلوشاً اورم الك فيص ياب بوكر والين بوتا-بدلتى مزارول كى تقسيد آب لينحداميرهزيشيخ لوزنده ر کھتے ہوئے مرماه کی ۲۲ تاریخ کو ذکر وفکر کی محفل سجاتے تھے۔ اس مين ذكرالبي كم ساتحوصلقة قرآن مجيدون قان الحبيركا ابتمام كياجاتا تحفا آك فعوام الناس كى ضوست اور رفاعد برجار كے لئے الك رفاعه واسط قاعركا حي كامقص عوام الناس كى عملاى اورسودى مخصوصا مربدين المعتقدين اورعقيدست مندول كودين كى دعوست تقیم برچلنے کی تلقین کرناہے۔ اس کے

ت تھی انجم دیتا ہے۔ اس طریط ك زيراسته برسال مراجي ميس حوزت رفاعي المحان كا انعقاد كاجانا ہے۔ اوراس میں رات رفاعیر کی محفل سجائی جاتی ہیں - اس محفل میں و سے ساتھ ذکراہی کیاما تاہے ، فقرار وجدس آکر گرزمشمشراورعلوان سے لینے جم برحزب لگاتے ہیں اور آگ ہیں گرم کی ہوئی لوہے کی زنجہ يراينه بالخفول مستنتل ملته بس حبس سے ذنبحرا ورفقرا کے باتھ ل سے شعلے بلند ہوتے ہیں۔ برعمل رنے سے ان کونہ کوئی تکلیف ہوتی ہے رز چوط لگی ہے ، نرخون بہتا ہے ۔ اور بنر لم تھ جلتے ہیں ۔ آب ایب بیشالعالم دین، دانشوراورا د بی شخصبت بعی تھے ي شيخ سيدا حمد كبيرالرفاعي مظ برعر بي اورفارسي زبا نول سي بهت سى تتب موجود بى لىكن بصغر كاك ويهندكى زبان (اردُو) بى كوى توجر شهد وي كي ہے - حصرت سيرائي الدين الريث بدالرفاعي انے كس ررت سے محسوس مرتبے ہوئے اپنے علوم طاہری وباطنی کوتھ میر میں للتيهجيستياور ابنى تمام مصروفيات كوبالاشيطاق ركهتيهويخ اسكام لولینے ذمہ لیا اور آیک مدلل کتاب نصنیف کی حبی کا نام دو شان رفاعی ا رکھا یہ آپ کا بینل کا رنامہ ہے۔ اس سے علادہ حصریت رفاعی خبر رفایہ طرسط نے دومحقے شاکع کئے ، جریالتر تیب ۱۹۸۷ء اور ۱۹۸۶ء میں عرس سے موقع برسٹ کے ہوتے۔ ان دونوں مجلول کی ترتیب اورلشاعت حصرت کی مرسون منت تھی۔ حصزيت الحاج سيدرصي الدين الرست بدال مجابر كى حيثيت سي فلق ف اكى فدمت مين تا حيار

الخرى ايام ميں بيارى اورصعيفى كى وجرسے آب نها يت كمزور سے تھے۔ سکن آپ نے کبھی بھی کسی مرید یامرلین براس کا اظہار نہونے دیا اورسب کے ساتھ خندہ پیشائی اور خوش اسلوبی سے صلے رہیے۔ كمزورى سے با دیجود صروریت مندول اور بیمارول کو وقت دیتے اور تعویز تحریر کردیا کرتے تھے۔ آب طویل علالت سے بعد ۲۲ رہیع الاوّل سلكالهم طابق ٢٢ راكست ١٩٩٥ مركوليف فالق حقيقي \_ انالك وإنااليه ولجعون آيكا مزارخا نقاه عاليه رونساعيه بإليش كمحر قبرستان بيه وجيج ہے۔ آپ کے دوفرزندہیں آپٹے نے اپنی حیاست میں ہی لینے بڑے وندبيرط لقيت حصرت سيدوز برعلى خفان التزالفال البريشيرا لرفاعي فطله عالی کوایا جانشین اورسندرفاعیکا سجادہ بن مقرر کرایا تھا۔ آکے وصال کے بعدائي مجهوط بيط معزت سيدبد والدين محبت امرارا للران عي مطلع علائهالي رفاعیہ راسط سے چیر بین منتخب ہوئے ۔ آپ کے دونوں صاحزادے لين والديم شن كونه رون جارى ركه ب بلكه يكن ورست محاكم ا بني جواني ال صلاحيتول كالميح استعال كرتي بوئ كسلدرفاعبه كوفروغ دين کے لئے دن راسم حروف عمل ہیں آن مجی سینکٹروں مرلین اور میرلیشان حال توگون کا تا آہے۔ دریہ بندھارہتا ہے اوراںٹرکے فضافیم ساورآ کے مدامی کے وسید سے فیصنیاب سے کر شرحت وہوتے ہیں دعاب كدك يود وكارلين بياب محسستند مصطف صتى التُرْعِليهِ وآلهُ وسلم کے صدقے اور اولیار کوام سے وسلے سے ، اوار

رشداعظم سيرالاوليار شيخ سيرا حدكبيرا باب دديگرسلمانون كاتمام بريشانيون بستقيم برطين كا توفق عطافرماا ورطاعو ارے ملک باستان کے وقار کو باندوبالا فرا۔
آسین تمرآ مین ،